



ارفكم

بروفيسرحافظ محرعبراللدبها ولبورك

## تعارف مصنف\_\_\_\_عرض ناشر

مصنف رساله بذا يروفيسر حافظ محمد عبدالله بهاوليوري (جو 1991ء مين تقريباً ١٣ سال كي عمر میں شنگان رشد و ہدایت کی بری تعداد کو سیراب کرتے ہوئے خار زار زیست سے ر حلت فرما کر اینے مالک حقیقی سے جاملے- اناللہ وانا الیہ راجعون) کا شار ان اکابر اولیاء الله اور محقق علاء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی حیات مستعار کے شب و روز اللہ کے دین خالص کے لیے وقف کر دیئے۔ انہوں نے بالکل بے سروسامانی کے عالم میں بماول بور جیسی خالص حنی ریاست میں وعوت کاکام مشنری جزبہ کے تحت شروع کیا- آپ مقامی کالج میں استاد تھے سرکاری ملازمت کے باوجود اللہ کے خالص دین کو بالکل اسی طرح عوام و خواص کے سامنے پیش کی جیسا کہ اس کاحق تھا۔ انہوں نے عقیدہ السلف کی آبیاری میں کسی مسلکی ، سیاسی یا سرکاری رکاوٹ کی برواہ نہ کی - اس سلسلے میں آپ کو بہت سی مشکلات سے بھی دو چار ہونا بڑا۔ بہاولپور اور مضافات میں خصوصاً اور یورے ملک میں عموماً اہل حدیث کو جگایا اور انہیں اپنی اہمیت کا احساس ولاتے ہوئے جزبہ احساس برتری سے سرشار کیا انہوں نے جہان اپنی فقید الشال علمی صلاحیت ، قابل رشک ساده عملی زندگی اور بے پناہ تدریبی اور تبلیغی مهارت کا زندہ ثبوث دینی و علمی دنیا میں پیش کیا وہاں انہوں نے بفضل الله این رقیق قلب اور مفکر دماغ سے الله کی مخلوق کی ایک بڑی تعداد کے عقیدہ و اعمال کی اصلاح اور تزکیہ اخلاق کا فریضہ بھی بڑی خوش اسلولی کے ساتھ انجام دیا۔ تفوی اور حسن کردار آپ کے نورانی چرے کے خدو خال تھے حافظ صاحب کے انداز تبلیغ کو اللہ تعالی نے خصوصی شرف قبولیت بخشا تھا جو آدمی بھی آپ کا ایک خطبہ سن لیتا اس کی اپنے عقیدہ اور عمل کے بارے میں ب چینی دیدنی ہوتی تھی آپ کو اللہ تعالی نے منطق کی دولت سے بھی وافر مقدار میں نوازا تھا۔ آپ اکثر کما کرتے تھے کہ جماری باتیں تھری ناف تھری کی گولیاں ہیں سننے والا یا گر گیا یا پھر بھاگ گیا۔ اس طرح آپ نے ایک بار خطبہ جمعہ المبارک میں فرمایا "وہ اہل حدیث ہی کیما کہ سنت نبوی ﷺ اس کے سامنے ہو اور اس کا عمل اس کے مطابق

نہ ہو میں اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ بتا کیں کہ عبداللہ تیرا فلال عمل سنت نبوی کے خلاف ہے میں اس کی اصلاح نہ کروں تو اہل حدیث کیسا" حافظ صاحب کا درس انتهائی مدلل اور جامع ہوا کرتا تھا جس میں بڑے بلیغ پیرائے میں تفسیر حدیث ، فقہ ، تاریخ اور کلام جیسے علوم کے بارے میں مباحث ہوتی تھیں آپ کو تقلید کے بوسٹ مارٹم پر خصوصی ملکہ حاصل تھا اور آپ ای تقلید کو امت محدید کی مگراہی کا برا سبب قرار دیتے تھے۔ زبان و ادب کی جاشنی انداز بیان کی شیری اور طرز اداکی دل آویزی کی وجہ سے سنجیدہ علمی مباحث میں بھی زندہ دلی اور شکفتگی کی الی بمار محسوس ہوتی تھی جے خزال سے دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا۔ آب نہایت ہی بے تکلف شخصیت کے مالک تھے آپ نے خطابت جیسے پر تکلف اور پر جوش طرز تقریر کو بھی اختیار نہیں کیا۔ بس سوز دل تھا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ لوح دل پر نقش ہو جاتا۔ آپ نے مجھی بھی سامعین کو ثقیل موضوعات پر بھاری بھر کم الفاظ سے خطاب نہیں فرمایا-آپ علم سے زیادہ عمل پر زور دیتے تھے اور عمل صالح آپ کے محبوب ترین الفاظ تھے آپ خود بھی عمل صالح کے حسین پیکرتھ دوران خطبہ جمعہ المبارک آپ کی نظر نے آنے و الے اصحاب پر خصوصاً ہوا کرتی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ اور فرد شناسی کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ صرف ایک ملاقات میں دو سرے کے مزاج کی تہہ تک پہنچ جاتے اور جے ایک بار مل لیتے سالها سال بعد بھی اسے پھان لیتے-

تعلیمی ادارے اور نوجوان طلباء آپ کا خصوصی ٹارگٹ تھے۔ کالج میں آپ کی کلاس میں دوسری کلاسوں بلکہ دوسرے اداروں کے طلباء اور کالج کے اساتذہ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اور یوں یہ ایک کلاس کی بجائے باقاعدہ تبلیغی مجلس بن جاتی آپ سے جو بھی متاثر ہوا وہ آپ کے ہاں خاص مقام رکھتا تھا جب بھی کسی ساتھی سے عرصہ بعد طلاقات ہوتی اس سے دریافت فرماتے کہ دعوت حق سے کتنے لوگ متاثر کیے۔ آپ اکثر کماکرتے تھے کہ اپنی تبلیغ سے عقیدہ السلف اختیار کرنے والے افراد کی گنتی کیا کرو قیامت کے روز آپ کے کام آئیں گے۔

جسمانی ساخت کی طرح آپ کی آواز بھی رعب دار تھی اور بلا کا اعماد تھا برے سے برے علمی پائے کے لوگوں سے آپ اس سادہ انداز میں گویا ہوتے کہ خاطب کو

اعراض کی ہمت ہی نہ پڑتی دوارن خطبہ اکثر آپ کی آنکھیں نم آلود اور آواز بھرا جاتی اور اس کیفیت سے سامعین بھی محفوظ نہ رہ سکتے۔ انہوں نے اپنے رہائش مکان کا ایک حصہ معجد کے لیے وقف کیا ہوا تھا جہاں وہ بعد نماز فجر درس قرآن دیا کرتے اور اس کے بعد درس حدیث ہوتا جس میں راقم جیسے بزوقتی طلباء بھی شریک ہوتے جو محکوة شریف پڑھنے کے بعد ناشتہ اکثر حافظ صاحب شریف پڑھنے کے بعد ناشتہ اکثر حافظ صاحب کے ہاں ہی ہوتا۔ حافظ صاحب گھرسے جو کہ معجد سے ملحق تھا تازہ تازہ چڑی روئی اور سالن لاتے اور پھر مسلسل ناشتہ کے اختام سک تازہ روئی کی سپلائی بذات خود جاری ماثر ہو کر عقیدہ سلف اختیار کرنے والے اکثر طلباء کے والدین اس تبدیلی عقیدہ و مثاثر ہو کر عقیدہ سلف اختیار کرنے والے اکثر طلباء کے والدین اس تبدیلی عقیدہ و عال کی ان کا خرچہ بند کر دیتے تو یہ ذمہ داری بھی حافظ صاحب اپنے سرلے لیتے حالا تکہ آپ خود بھی محض شخواہ دار شے شاگردوں کی خودی ان کو بڑی عزیز تھی بعض حالا تکہ آپ خود بھی شخص شخواہ دار شے شاگردوں کی خودی ان کو بڑی عزیز تھی بعض حالا تکہ آپ خود بھی شخص شخواہ دار شے شاگردوں کی خودی ان کو بڑی عزیز تھی بعض خبر سک نہ ہونے دیتے۔ اگر کوئی شاگرد عرصہ تک نہ مل پا تا تو متفکر ہو جاتے اور انسی اس کی خود والوں سے اس کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔

راقم گر بجوایش کا عرصہ بماولیور آپ کی صحبت میں گزارنے کے بعد ایم بی اے کرنے کے لیے ملتان یونیورٹی میں داخل ہوگیا۔ اور حافظ صاحب کو ملے ہوئے چند ماہ گزر گئے آپ کو راقم کی سوسائٹی کے بارے میں غیر معمولی اطلاع دی تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک خط تحریر فرمایا جو کہ اس رسالہ کے آخر میں شائع کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ خط پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں انہیں اپنے شاگردوں سے کس قدر محبت تھی اور ان کی دنیا و آخرت کے بارے میں کتے متفکر رہتے تھے۔ حافظ صاحب کا میدان تبلیغ آگرچہ تعلیم و تربیت اور وعظ و تھیحت تھا تاہم آپ نے و مکنا فو کتا فو کتا مختصر رسائل بھی تحریر فرمائے جنہیں فیصل آباد سے کسی صاحب نے "رسائل بماولیوری" کے نام سے شائع کیا ہے ان میں ایک رسالہ "اصلی المستّت" آپ کے باتھوں میں ہے اس کا انداز تحریر بالکل منفرد ہے۔ تقلید کی نیخ کی اور المحدیث کی دعوت کو عام کرنے کے لیے تحریری مواد کے لحاظ سے مختصراور علمی و منطق لحاظ سے نمایت

'n

موٹر رسالہ شاید ہی کوئی شائع ہوا ہو- یقیناً دعوی سے کما جا سکتا ہے کہ اس رسالہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد قاری سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی اور حوالوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس رسالہ کی اسی افادیت کے پیش نظراسے نئی شان سے شائع کیا جا رہا ہے۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ دین حنیف کی تبلیغ کے لیے ایسے موثر مخضر لئر کچرکو کثیر تعداد میں شائع کر کے تقلید کے اندھیروں میں گرے ہوئے لوگوں تک فی سبیل اللہ پنچایا جائے۔ صاحب حیثیت سلنی العقیدہ حضرات عموماً اور حافظ صاحب کے شاگرد و روحانی فرزند خصوصاً یہ حق اوا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق دے۔ قار کین سے التماس ہے کہ وہ حافظ صاحب کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور راقم کی دینی و دنیاوی فلاح کے لیے خصوصی دعا کریں۔

ادنی شاگرد زاہد سلیمان خان 100 ہے ماڈل ٹاؤن لاہور

t

# اصلى المستت

حنفى: السلام عليم ورحمة الله

محمرى: وعليم السلام ورحمة الله وبركامة - كيي كمال سے تشريف لائے

حنفی: یبیں شرہے

محرى: آپ بادلوريس رئے بي؟

خفی: جی ہاں

مجری: پہلے مجھی دیکھانہیں

حفى : ميں پيلے بھى آپ كى معجد ميں آيا نہيں۔

محمری: پھر آج کیے تشریف لے آئے؟

حنفی: ایک مئله دریافت کرنے آیا ہوں۔

مجمری: فرمائية! بنده حاضرب-

حنفى: سنام المحديث ايك نيابى فرقه لكلام جونه صحابه كومانة بين انه امامون

كو، بلكه بزرگول كو بھى گاليال ديتے ہيں-

محمدی: جمعی بید سب یار لوگوں کا پروپیگنٹرہ ہے- ورنہ دیانتداری کی بات ہے کہ

ہم نہ کسی کو برا کہتے ہیں۔ نہ گالی دیتے ہیں بلکہ عزت والوں کی عزت

كرتے بيں اور مانے والوں كو مانتے بيں

حنفى : آپ اماموں كو مانتے ہيں۔

محمدی: کیول نہیں!

حفى : لوگ تو كت بين كه آپ امامون كو نميس مائة -

محرى: عيسائى بهى توكيت بين مسلمان عيسى عليه السلام كونهين مانته، توكيا آپ

عيىلى عليه السلام كونهيس مانة-

حنفى : هم توعيى عليه السلام كومانت بين-

محمرى: پهرعيسائي كيول كت بين- آپ عيلي عليه السلام كو نهيس مانت-

حنفی: اس لیے کہ جیسے وہ مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے۔

محمری: ای طرح سے لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ کیونکہ جیسے وہ اماموں کو مانتے ہیں

ویسے ہم نہیں مانتے۔

حفى : ﴿ وه المامول كوكيسي مانت بين؟

محمری: نبول کی طرح-

حنفی: نبیوں کی طرح کیے؟

محمدی : ان کی پیروی کرتے ہیں- ان کے نام پر فرقے بناتے ہیں- حالانکہ پیروی اور انتساب صرف نبی ﷺ کا حق ہے- کس قدر افسوس کی بات ہے کہ

عیسائی اور مرزائی جو کافر ہیں۔ وہ تو اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کر کے

عیسائی اور احمدی کملائیں- اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے نبی ﷺ کو چھوڑ کر اپنی نسبت امام کی طرف کریں- اور حنفی کملائیں- کیا عیسائی

اور مرزائی ایجھے نہ رہے جنہوں نے کم از کم نسبت تو اپنے نمی کی طرف

حنفی : آپ جو حنفی نہیں کہلاتے تو کیاامام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔

محمری: اگر ہم حنفی نہیں کملاتے تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ ہم ان کو امام بھی نہیں مانے۔ ہم ان کو امام مانے ہیں لیکن نبی نہیں مانے کہ آپ کی طرح ان کے نام پر حنفی کملائیں۔ آپ ہی بتائیں۔ آپ جو شافعی نہیں کملاتے تو

کیا امام شافعی کو نهیں مانے؟

حنفی : ہم امام شافعی کو ضرور مانتے ہیں۔ لیکن جب حنفی کملاتے ہیں تو پھر شافعی کملانے کی کیا ضرورت ہے؟

مجری: میں بھی محمدی یا اہلحدیث کہلانے کے بعد حنفی کہلانے کی کیا ضرورت؟

حنی: آپ محمدی کیوں کملاتے ہیں؟

محری: آپ اپ امام کے نام پر حنق کملائیں، ہم اپ نی ﷺ کے نام پر محری نبت اچھی یا حنق؟ نہ کملائیں! آپ ہی تائیں نبی ﷺ برایا امام محری نبت اچھی یا حنق؟

حنى : نبت تو محمدى بمترب ليكن حنى بهى غلط تو نهين؟

محمري :

حنفي :

محمري :

غلط کیول نہیں اصلی باپ کے ہوتے ہوئے پھر کی اور کی طرف منسوب ہوناکس شریعت کا مسئلہ ہے؟ جب حضور وَ اللّهِ ہمارے روحانی باپ ہیں تو باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نبست کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپن باپ کا نہیں یا وہ غلط کار ہے جو اپن آپ کو غیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " لا تو غبوا عن ابائکم فمن دغب عن ابیه فقد کفر" جو اپن باپ سے نبیت تو ڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے" (مشکوة) - دوسری حدیث میں فرمایا

من الدعى الى غيز ابيه و هو يعلم فالجنته عليه حرام (مكلوة)
"جو ائي نبت غيرباپ كى طرف كرتا ہے اس پر جنت حرام ہے-" جب
آخضرت صلى الله عليه واله وسلم جمارے دينى باپ بيں تو ان كو چھو أز كرغير
كى طرف نبت كرتا ہے دينى نہيں تو اور كيا ہے- اس كے علاوہ آپ
بڑا كيں حنى بننے كے ليے كماكس نے ہے؟ كيا الله نے كما ہے يا اس ك
رسول وَسِيَّا ہُمْ نَهُ عَمْ نهيں- حنفيت نام كى اسلام ميں كوئى دعوت نهيں
حنفيت اسلام كى كوئى قتم نهيں- حنفيت نام كى اسلام ميں كوئى دعوت نهيں
(ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاحرة) تو حنى نبيت غلط كيول
نهيں؟

حنى كملانے والے جتنے يملے گزرے بيں كياوہ سب غلط تھ؟

پہلے پہل حنی آج کل جیسے نہ تھ، ان کی یہ نبیت شاگردی کی نبیت تھی، نہی ہو تھی، نہیں ہو تھی، نہیں ہو است نہ تھی۔ یہ نبیت گراہی اس وقت بنتی ہے جب نہیں ہو اور فرقہ پرسی کی بنیاد پر ہو۔ اگر یہ نبیت استادی شاگردی کی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

حنی : اگر حنی کملانا صیح نمیں کیونکہ فرقہ پر متی ہے تو اہا کدیث کملانا بھی تو فرقہ برستی ہے؟

محرى: المحديث كوئى فرقد نهيل المحديث تو عين اسلام ب- اسلام نام هى ني ريالية كى بيروى كاب اور ني ريكية كى بيروى اس كى حديث ير عمل 4

كرنے سے ہو كتى ہے۔ لنذا الجديث بندير و چاره عي نيس-

حنى: مديث وتم بكي لمنت بن-

خنی : حنور ﷺ کو تو سب لمنے ہیں۔ حنور ﷺ کے بعد آپ کاکوئی امام نہیں؟

محمل: حضور ﷺ كے بعد بھى كى المام كى ضرورت ہے۔

حنی : نندگی متحرک ہے نت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آخر وہ کس سے لینے ہیں؟

محمى: حضور 選ے لين

خفى: ان اب كيد؟ وواب كمل بي؟

- گو مرزائیوں کا اپنے آپ کو "احدی" کملوانا یکر ظلا ہے۔ وہ مرزائی، قلویانی یا غلام احدی کملوا کتے ہیں۔ تاہم ہمیں انہیں مرزائی یا قلویانی بی کمتا کھنا اور بولنا جاہیے۔ محرى: آپ حیات النبي ﷺ کے قائل نمیں؟

حنفى: حيات النبي ﷺ كاتومين ضرور قائل مول-

محمدی: پھرامام کی کیا ضرورت؟ جولینا ہو تو نبی صلی الله علیہ وسلم سے لیں۔

حنفی: وه اب کیادیت بین؟

محمری: اگر کچھ دیتے نہیں تو حیات النبی ﷺ کیسی اور اس کا فائدہ کیا؟

حنفی : حیات کایه مطلب تو نهیں که وہ اب کچھ دیتے لیتے ہیں۔

محری: پھر حیات کا اور کیا مطلب ہے؟

خفى: حیات کامطلب توبیه ب که وه سلام سنتے ہیں۔

محمری: کیا وہ صرف سلام سننے کے لیے حیات ہیں۔ یہ حیات کیسی کہ ان کے

عاشق ان کی آ کھوں کے سامنے شرک و بدعت کریں اور وہ چپ پڑے ان کو مجراہ ہوتا دیکھتے رہیں اور سلام سننے کے لیے

ونیامیں آئے تھے یا شرک وبدعت کو مثانے اور دین سکھانے کے لیے۔

حنفى: دين تووه سكھاكر كئے تھے- اب كيا سكھانا ہے؟

مجرى: اگروه دين سكها گئے تھے تو پھرامام كى كيا ضرورت؟

حنفی: زندگی میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا حل امام ہی پیش

كرسكا ب- اس ليه امام كابونا ضروري ب-

محرى: آج كل آپ كا امام كون ہے؟ جو آپ كے پيش آمده مسائل عل كرتا ہے-

حفى: ہمارے امام تو امام اعظم ابو صنیفہ ہیں۔

محمدی: وه کب پیدا موتے؟

حفى: ٨٠ هيس، يعنى حضور صلى الله عليه واله وسلم كے سرسال بعد-

محرى: كيان كے بارے ميں بھى آپ كاعقيده حيات النبي ﷺ كى طرح حيات

الامام كا ہے۔

حنفى : نهيس وه نو فوت هو چکے ہیں۔

محمری: ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟

حنفى: تقريباً ساژھے بارہ سوسال-

محمري :

خفی :

محمدي :

محری: جب آپ امام کو حیات بھی نہیں سیحتے اور حضور ﷺ کو حیات سیحت بیں اور حضور ﷺ اور امام کی وفات میں کوئی زیادہ لمباعرصہ بھی نہیں تو پھرید کیا بات کہ امام کی فقہ تو زندگی کے مسائل حل کر لے اور حضور ﷺ کی فقہ فیل ہو جائے اور یہ کام نہ کر سکے۔

حنفی: امام صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اصول دین کو سامنے رکھ کر فقہ کی الیم تدوین کی کہ لاکھوں مسائل ایک جگہ جمع کر دیئے جو رہتی دنیا تک کام آئیں گے۔

حضور ﷺ نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ کہ حضور ﷺ کا بیش کردہ دین تو صرف سو سال تک کام دے سکا- لیکن امام صاحب نے دین کو ایسے انداز سے پیش کیا کہ آج تک کام دے رہا ہے بلکہ قیامت تك كام دينا رہے۔ گا- اس كى كيا وجہ ہے؟ كه حضور ﷺ كے تو سوسال بعد ہی امام کی ضرورت بڑ گئی جو زندگی کے برجے ہوئے مسائل کا حل پیش کرے۔ لیکن اس امام کے بعد تیرہ سوسال ہو گئے، آج تک کسی امام یا نبی کی ضرورت پیش نه آئی- وہی امام وہی فقه کام دے رہے ہیں اور آپ ای کے نام پر حفق چلے آ رہے ہیں۔ اگر امام صاحب ایسے ہی تھے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جگہ نبی ہونا چاہیے تھا تاکہ اختلافات ہی نہ ہوتے۔ نہ محمدی ﷺ حنفی کا جھڑا ہو تانہ اماموں کا چکر ہوتا۔ شافعی، مالکی، حنبلی کا مسئلہ بھی ختم ہوتا۔ سب ایک ہوتے اور حنی ہوتے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ حیات النبی عظی آپ لوگ حضور ﷺ کو ہتاتے ہیں اور مسئلے امام صاحب کے مانتے ہیں۔ کلمہ محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاير مصته بين اور حنفي بن كرييروي امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔

آپ لوگ حیات النبی ﷺ کے قائل کیوں نمیں؟

اگر حضور ﷺ حیات ہوں تو ہم حیات النبی ﷺ کے قائل ہوں۔ اس عقیدے کا کوئی فائدہ ہو تو ہم اس کے قائل ہوں۔ جب آپ لوگ حنفی بن گئے تو حیات النبی کی گیلی کا عقیدہ کمال رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ جو حیات النبی کی گیلی کے قائل ہیں تو صرف رسی طور پر قائل ہیں۔ دل و عقل ہے آپ بھی اس کو صحیح نہیں سیحصے۔ اگر آپ لوگ اے صحیح نہیں سیحصے ہوتے تو بھی حنفی نہ بنتے آپ کا حضور کی گیلی کے بعد حنفی بن جانا اس بات کی بین ولیل ہے کہ آپ حضور کی گیلی کو زندہ نہیں سیحصے۔ ورنہ کون الیا بد بخت ہے جو نبی کی زندگی بیں امام اور پیر پکڑتا پھرے۔ آپ جو امام اور پیر پکڑتا پھرے۔ آپ جو امام اور پیر پکڑتا پھرے۔ آپ جو امام اور پیر پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حضور کی زندہ نہیں سیحصے۔ امام اور پیر پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حضور کی زندہ نہیں سیحصے۔

حنفی: آپ لوگ حضور ﷺ کی حیات کے بالکل قائل شیں؟

محری: ہم لوگ حضور ﷺ کی برزخی حیات کے قائل ہیں۔ دنیوی حیات کے

قائل نہیں۔

خفى: اس كاكيامطلب؟

محری ۔ یکی کہ دنیا میں آپ خود زندہ نہیں بلکہ آپ کی نبوت زندہ ہے۔ برزخ میں

الله کے ہاں آپ خود زندہ ہیں۔

حفی ونیامیں اگر حضور ﷺ زندہ نہیں تولوگ ان سے دین کیے لیتے ہیں؟

محری: جس امام کو آپ مکڑے ہوئے ہیں وہ کیا دنیا میں ہے؟

حنفی: دنیامیں تو وہ بھی نہیں۔

محمری: پرآپاسے مسلے کیے لیتے ہیں۔

حنفی : ان کی تو کتابیں موجود ہیں۔

محمدي: وكياحضور والمسلطة كي حديث موجود نهيب؟

حنی : کتابیں تو اماموں نے خود لکھی ہیں۔ لیکن حدیث تو حضور ﷺ نے خود من اس کو تو لوگوں نے بعد میں ہی جمع کیا ہے۔

محرى: فقد حنى جس كو آپ مانتے ہيں- وہ كونسى امام صاحب نے خود كھى ہے-وہ كورى: فقد حنى بغير سند كے- پھر جيسے فقد آپ

تك پہنچ كئى مديث ہم تك پہنچ كئى- آپ جيسے اپنے امام كى فقد كو فقد حفى

کتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ ہم حدیث کو حدیث رسول ویکی کتے ہیں۔ کیونکہ فقہ آپ لوگوں تک بغیر سند کے پہنچی ہے اور حدیث ہم لوگوں تک بوری سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ کسی امام کی فقہ کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں۔

حنفى: الله نقه كاذمه دار كيول نهيس؟

محمری: اس کیے کہ نقہ لوگوں کی رائے کو کہتے ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، نقہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی جو صحیح ہی ہو۔ نقہ ہر امام اور فرقے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ حدیث رسول ﷺ کی ہوتی ہے اور سب کے لیے ایک ہوتی ہے۔ فقہ بدلتی رہتی ہے۔ حدیث بدلتی نہیں۔ للذا حدیث دین ہیں۔ نقہ دین نہیں۔ اس لیے اللہ نقہ کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں۔

حفى: کیا ہے کی فقہ حفی امام صاحب نے خود نہیں لکھی۔

محمری: سنسی حفی عالم سے بوچھ لیں۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو .......

حنفی : مان لیا که حدیث رسول ﷺ کی ہے، لیکن حدیث کو ہر کوئی سمجھ تو نہیں سکتا۔

مجری: کیافقه کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے؟

حنفی: فقہ تو بہت آسان ہے۔

مجری: کیابغیربڑھے آجاتی ہے؟

حنفی: نہیں پڑھنی تو پڑتی ہے۔

محمری: پھرکیا مدیث پڑھنے سے نہیں آتی۔

حنفی : آ تو جاتی ہے کیکن اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں اختلاف بہت ہے۔ حدیثوں کا سمجھنا تو امام ہی کا کام ہے۔

محمری: سیر سب وشمنان رسول ﷺ کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ حدیثوں میں اختلاف کماں؟ اختلاف تو فقہ میں ہوتا ہے جو نام ہی اقوال و آراء کا ہے۔ جو ہے ہی خطنہ اختلاف- حدیث تو رسول ﷺ کے قول و فعل کو کھتے

یں۔ جس میں اختلاف کا سوال عی پیدا نہیں ہو کا۔ کو تکہ دین ہونے کی وجہ سے اللہ اس کا ذمہ دار ہے۔

حَفّى: فقه مِن بَعِي اختَلاف عٍ؟

محمی: فقد میں تو اخا اختلاف ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مد نیں۔ بدے ضروری اور اہم مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ مثلا مستعمل بانی کوئی لے لیں۔ جس سے ہروقت واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی باک کتا ہے، کوئی پلید، کوئی کم پلید کوئی نیادہ پلید۔ نیادہ پلید۔

حنی : یہ تو عالموں کی رائے کا اختلاف ہوگا۔ امام صاحب کا فیصلہ کیا ہے؟ محمری : امام صاحب کے بی تو مختلف قول ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ امام اہ

الم ماحب كى بى قو تخلف قول بير- المم محركة بي بكه الم الوضيفه كا قول ب كه استعال شده بانى خود باك ب- دو مرى جيز كو باك نسي كر مكا الم ماحب كا دو مرا قول يه ب كه متعمل بانى بليد ب- الم حن كى دوايت مي نجامت غليظ ب اور الم الو يوسف كى دوايت مي نجامت خفيفه-

منیۃ المصلی عمل گھوڑے کے ہوٹھے کے بارے عمل لکھا ہے کہ المام ابو منیفہ سے اس سلسلے عمل جار روایتیں ہیں:

ایک روایت بی نجس ایک روایت بی مخلوک ایک روایت بی محروه اور ایک روایت بی پاک- بتائے اب حنی مقلد کد حرجائے، کس کو صحح سمحے؟

حقی مولوی مدے ہے تو تخفر کرتے ہیں اختلاف کا ہوا دکھا کر اور یہ نمیں دیکھتے کہ جارے گریں کیا ہو دہا ہے۔ ان لوگوں کی تو یہ مثل ہے فومن المعطو و قام تحت للمیزاب " بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ " مدے کو تو چھوڑا اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، طلا تکہ اس میں اختلاف ہے، طلا تکہ اس میں اختلاف کی دلدل لینی فقہ میں۔ اس میں اختلاف کی دلدل لینی فقہ میں۔ آپ لوگ جاری طرح کی ایک امام کو نمیں پکڑتے؟

حنی : آپ لوگ عاری طرح کی ایک امام کو نیس پائے؟ محمدی : نیس- اولا اس لیے کہ حضور ﷺ کے بعد کی کو پائے کی ضوورت

میں۔

ٹانیا، نبی ﷺ کے بعد کوئی ایسا معصوم نہیں جس سے غلطی نہ ہو۔ اگر ہم کسی ایک کو پکڑیں گے، اور غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں گے، تو گراہ ہو جائیں گے۔ امام تو شاید اپنی اجتمادی غلطی کی وجہ سے بخشا جائے لیکن ہم مارے جائیں گے۔

ٹالٹا، حضور ﷺ کے بعد کوئی ایساکامل نہیں کہ جس کو پکڑ کر سارے کام چل جائیں۔ حفی بننے کے بعد ماتریدی بننا پڑتا ہے۔ پھر بھی قادری، بھی چشتی، بھی سروردی، بھی نقشبندی۔ حضور ﷺ کے بعد کوئی ایسانہیں کہ ایک کو پکڑ کر گزارہ ہو۔ ور درکی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔

رابعاً، ایک کو پکڑنے سے باقی اماموں کا انکار لازم آتا ہے۔ ایک کو پکڑنے سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، ایک کے کلڑے کلڑے ہوتے ہیں، ایک کے چار کلڑے ایک میں ایک کے چار کلڑے ایسے ہی تو ہو گئے۔ قرآن کمتا ہے کہ ولا تفوقوا " فرقے فرقے نہ ہو۔" ولا تکونوا من المشرکین من الذین فوقوا دینهم وکانوا شیعا۔ (الروم- ۳۱- ۳۲) جو فرقے بنا لیتے ہیں وہ مشرک ہوجاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد کی ایک کو پکڑنا دین کو برباد کرنے اور خود کو مشرک بنانے کے مترادف ہے۔اعاذنا اللہ منه

آپ کا فرقہ کب سے بناہ؟

حنفی :

محمدي:

ہمارا فرقہ بنا نہیں۔ فرقہ تو وہ بنتا ہے جو اصل سے کمتنا ہے اور حضور وکیتا ہے، پر رکھتا ہے، پھر وکیتا ہے، پھر اس کے نام پر رکھتا ہے، پھر اس کی تام پر رکھتا ہے، پھر اس کی تقلید کرتا ہے۔ ہم تو اصل ہیں یعنی اہلحدیث اور اسی وقت سے ہیں جب سے رسول کریم جب سے صدیث ہے، اور حدیث اس وقت سے ہے جب سے رسول کریم وکیتی ہیں۔ ہم حضور وکیتی تقلید کی کو نہیں پکڑتے کہ اس کی تقلید کرکے فرقہ بنیں۔ ہم فرقہ نہیں، ہم اصل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ والہ کرکے مسلم کے ساتھ ہیں اور ان کی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ وسلم کے ساتھ ہیں اور ان کی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ آب ہماری طرح اہل سنت کیوں نہیں؟

#### 11

محمرى: آپ الل سنت كمال آپ تو حنى بين- الل سنت تو بهم بين جو حنى، شافعي

کچھ نہیں۔ صرف اہل سنت ہیں۔ ۔

حنى : آپ تو كتے بين بم المحديث بين-

محمرى: المحديث اور ابل سنت مين كيهم فرق نسين- اصل ابل سنت المحديث بى

ہوتے ہیں۔

حنفى : آپ المحديث كيول بين؟

تأكمه حنى الل سنت اور اصلى الل سنت ميس فرق مو جائے- اصلى الل سنت محمدی : وہ ہوتا ہے جو صرف سنت رسول ﷺ کایابند ہو۔ کسی امام کا مقلد نہ ہو۔ وہ سنت اے سجمتا ہے جو صحیح مدیث رسول سی سے مابت ہو۔ اس کے نزدیک صدیث رسول ﷺ بی سنت کامعیار ہے- صدیث سے بی ہر مسکلہ میں وہ تمسک کرتا ہے۔ ای لیے اسے المحدیث کہتے ہیں۔ جب اسلام سنت رسول ﷺ کا نام ہے اور سنت رسول ﷺ بغیر مدیث رسول ﷺ کے مل ہی نہیں سکتی تو اہل سنت بغیراہل حدیث کے ہو ہی نہیں سكنا- حنى الل سنت وہ ہے جو شيعہ كے مقابلے ميں تو الل سنت والجماعة ہوتا ہے۔ کیونکہ بیر سنت اور جماعت صحابہ کو ماننے کا دعویدار ہے اور وہ محكر ہیں- لیکن عملاً بیہ اہل سنت نہیں ہو تا، بلکہ حنی ہو تا ہے- کیونکہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے اور اہل سنت کی تحریف میں کسی امام کی تقلید كرنا بالكل شامل نهين- الل سنت اسے كہتے بين جو سنت رسول السي ير چلے اور حنفی اسے کہتے ہیں جو نقه حنفی پر چلے- اب دونوں کو ایک ابت کرنے کے لیے سنت رسول ﷺ اور فقہ حنی کو ایک ثابت کرنا ضروری ہے جو کہ قریباً ناممکن ہے۔ جب سنت رسول ﷺ اور نقه حنی ایک البت نهيل هو سكتے تو الل سنت اور حنفی بھی ایك نهيں ہو سكتے- ان میں فرق ضرور رہے گا۔

میں سمجھتا ہوں فرق تو ان میں کوئی خاص نہیں۔

خفى :

محمدي :

فرق تو ابل سنت اور المحديث مين نهين- دونون ايك بين كيونكه سنت بهي

رسول ﷺ کی اور صدیث بھی رسول ﷺ کی- حنفی اور اہل سنت میں تو بہت فرق ہے۔

کیا فرق ہے؟

خفى :

یمی که صفیت امتیول کی بنائی ہوئی ہے اور سنت نبی ﷺ کی جو فرق نبی اور امتی میں ہے وہی فرق حنفی اور اہل سنت میں ہے۔ حنفی اہل سنت وہ ہے جس کی قومیت تو اہل سنت ہے لیکن اس کا گوت (خاندان) حنی ہے۔ جس کی نبت سے اب وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ حنفی اہل سنت قدیمی آباؤ اجداد کی وجہ سے اہل سنت کہلا تا ہے اور انتساب جدید کی وجہ سے حفی- یعنی اصل و نسل کے اعتبار سے تو وہ اہل سنت ہے۔ لیکن این کسب کے لحاظ سے حفی ہے۔ ظاہر ہے کہ ند ب کوئی نىلى قتم كى چيز نهيں كه باب كے بعد بيٹے كابھى وہى ہو- فد بب تو اپناكسب ہے- این پند ہے جو آپ کے عقائد و اعمال بین وہی آپ کا ذہب ہے-كوئى آدمى اس وجہ سے اہل سنت نہيں كملا سكتاكہ اس كے بزرگ اہل سنت تھے۔ اہل سنت تو وہی ہو سکتا ہے جو خود اہل سنت ہو۔ لعنی سنت رسول ﷺ بر چلے- اہل سنت وہ نہیں ہو سکتا- جو خود تو برعتیں کرے-حنفیت اور بریلویت کو اپنائے اور پدرم سلطان بودکی وجہ سے اہل سنت كملائ- ابل سنت فربب ہے قوم نيں- فرجب بدلتا رہتا ہے، قوم بدلتی نہیں۔ ندہب کا تعلق عمل سے ہے قوم سے نہیں۔ جو آپ کا عمل ہوگا وی آپ کا نہب ہوگا- اگر عمل سنت ہے تو نہ ب اہل سنت ہے- اگر عمل کسی پیرفقیرامام ولی کی پیروی ہے تو ند جب اس کا ہے جس کی پیروی ہے۔ حنفی بریلوی، اہل سنت کا اپنے آپ کو اہل سنت کمنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل کے اکثر مسلمانوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ وہ اسلام کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں۔ اس کے باوجود وہ اینے آپ کو مسلمان كتے ہيں، صرف اس وجہ سے كہ ان كے نزديك مسلمان ايك قوم ہے جو تبھی بدلتی نہیں۔ وہ اسلام کے منانی جو مرضی کرتے رہیں ان کی مسلمانی

میں فرق نہیں آتا۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں کہ موروثی فدہب ان کا اسلام ہے لیکن ذاتی فدہب ان کا سوشلزم ہے اور وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ مسلمان کہتے ہیں۔ حالا نکہ اسلام کا کوئی ایڈیشن یا کوئی قتم از قتم سوشلزم و جہوریت نہیں۔ ویسے ہی شافعیت و حنفیت بھی اسلام کی قتمیں نہیں۔ سوشلزم ہویا جہوریت، حنفیت ہویا شافعیت، دیوبندیت ہو یا بریلویت، یہ سب اسلام میں اضافے ہیں جن کا اسلام بالکل متحمل نہیں۔ اسلام ایک خالص دودھ ہے جو نہ ازمول کی پلید ملاوٹ کا روا دار ہے، نہ امامول کی پاک آمیزش کا۔ دودھ میں پاک پانی ملے یا پلید، دودھ خالص نہیں رہتا۔ دودھ اس وقت تک دودھ ہے جب تک وہ خالص ہے۔ جو نمی اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی، پاک یا پلید وہ ملاوٹی ہوگیا۔ اس طرح اہل سنت ہو کہ خالص اسلام ہے اس وقت تک اہل سنت ہے جب تک وہ صرف ہو کہ خالص اسلام ہے اس وقت تک اہل سنت ہے جب تک وہ صرف اہل سنت ہے۔ جو نمی وہ حنی، بریلوی یا کسی اور قتم کا اہل سنت بنا ملاوٹی ہو گیا۔ اصلی نہ رہا اور اللہ بغیراصلی کے بھی قبول نہیں کرتا۔

آپ جو مرضی کمیں عوام تو حفیوں خاص کر برملویوں کو ہی اہل سنت مانتے

ヹ

عوام کو نمیں دیکھا کرتے، عوام تو کالانعام ہوتے ہیں۔ دیکھا تو حقیقت کو کرتے ہیں کہ حنق بریلوی کی حقیقت کیا ہے اور اہل سنت کی کیا۔ اہل سنت کی حقیقت کیا ہے اور اہل سنت کی کیا۔ اہل سنت کی حقیقت ہے حقیقت کیا ہے وہ بدعات کے قریب نہ جائے۔ حنق بریلوی وہ ہے جو حنفیت و بریلویت کا پابند ہو جو بذات خود بدعتیں ہیں۔ اب جس کی ذات ہی بدعت ہو وہ اہل سنت کسے ہو سکتا ہے۔ رہ گیا عوام کا کمنا یا خود ان کا اہل سنت کملانا تو یہ "عرف ہے لیے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ عرف عام میں تو ہر کلمہ گو کو مسلمان کمہ دیتے ہیں۔ اور ہرداڑھی والے کو صوفی اور مولوی۔ مشرک ہو یا موحد۔ حنفی ہو یا شیعہ، ضروریات دین کا قائل ہو یا منکر۔ حتیٰ کہ مرزائی بھی آج تک عرف عام میں مسلمان ہی شار ہوتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھی آج تک عرف عام میں مسلمان ہی شار ہوتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ

محمدی :

حقیقت ہے؟ کیا واقعی ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے خواہ اس کے عقائد و اعمال کچھ ہی ہوں؟ اگریہ صحیح ہے تو مرزائی کافر کیوں؟ کیا اس کا وہی کلمہ نہیں جو سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ جب عقیدے کی خرابی سے مرزائی مسلمان نہیں رہ سکتا تو شرک و بدعت کرنے والا اہل سنت کیے ہو سکتا ہے؟ حفی بریلوی جو اہل سنت مشہور ہیں تو وہ صرف شیعہ کی وجہ سے کیونکہ شیعہ کے مقابلے میں سب ہی اہل سنت ہیں۔ بریلویوں کی چونکہ اکثریت ہے۔ اس لیے وہ اس نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن شیعہ کے اہل سنت کہنے سے بریلوی اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ہندوؤں اور سنت کہنے سے بریلوی اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ وئی چیز کیا ہے، اس اگریزوں کے کہنے سے مرزائی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی چیز کیا ہے، اس کے لیے اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ عوام کالانعام کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔

بریلوی صرف شیعہ کے کہنے سے ہی اہل سنت نہیں- اہل سنت ہونے کے تو وہ خود بھی زبردست دعوبدار ہیں-

زبردست نہیں بلکہ زبردستی دعوے دار ہیں۔ صرف دعوے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی منہ کرے بریلی کو اور قبلہ کے کعبے کو۔ راستہ چلے کوفے کا اور دعویٰ کرے مدینے کا تو اسے کون سچا کے گا۔ زبردست دعویٰ تو مرزائی بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ مرزائی رہتے ہوئے اپنے دعوے سے مسلمان ہو سکتے ہیں۔

آپ کا بھی تو دعویٰ ہی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔

دعوی بی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ ہم صرف رسول اللہ صلی إلله علیہ والہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور انہی کو اپنا امام و ہادی، اور پیرو مرشد سجھتے ہیں۔ ان کے سواکسی کی طرف منسوب نہیں ہوتے ہم بھی اہل سنت نہ ہوتے آگر آپ کی طرح کسی امام کے مقلد ہوتے۔ اور اس کے نام برانی جماعت کا نام رکھتے۔

اپ کو بھی تو وہانی کتے ہیں؟

خفي :

: (5.5

حنفي :

محمدي:

مجرى: وبابي تو آپ جميس بناتے ہيں۔ ورنه جم وبابي كمال؟

حنفی : ہمیں آپ کو وہابی بنانے کی کیا ضرورت؟

محرى: تاكه ايك حمام مين سارے بى نگے ہوں- يعنی سارے بى مقلد ہوں تاكه

ایک دوسرے کو طعنہ نہ دے سکیں۔

حفى : مقلد ہونا بھى كوئى طعنہ ہے۔

مجمری: زبردست-کیکن اگر کوئی سمجھے توا

خفی : طعنہ کیے؟

محمدی: مقلد تو انسان کو جانور کئے کے مترادف ہے کیونکہ تقلید جانور کے مکلے میں پٹہ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ فعل جانوروں کے لیے ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس لفظ کو انسانوں کے لیے بھی استعال نہیں کرتے۔ قرآن و احادیث میں یہ لفظ صرف جانوروں کے لیے آتا ہے۔

حنی : آپ تقلید کسی کی بھی نہیں کرتے۔

محمری: جب تقلید ہے ہی جانوروں کے لیے انسانوں کا یہ فعل ہی نہیں تو ہم تقلید کسی کی بھی کیوں کریں؟

حنفی: سنا ہے تقلید کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں تقلید تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تقلید تو آپ بھی کرتے ہیں۔ مال باپ کی بھی اور استاد کی بھی۔

محمدی: اگر اس کانام تقلید ہے اور وہ ہم بھی کرتے ہیں تو آپ ہمیں غیر مقلد کیوں
کتے ہیں؟ اگر مال باپ یا استاد کی بات ماننا بھی تقلید ہے تو آپ اپ امام
کو مقلد کیوں نہیں گتے۔ آپ کیوں کتے ہیں کہ مجتد مقلد نہیں ہو تا۔ کیا
اس کے مال باپ نہیں ہوتے یا وہ اپنے مال باپ کا فرمانبردار نہیں ہوتا۔ یہ
سب مقلدین کے مولویوں کی تلیس ابلیس ہے۔ ورنہ تقلید جو ماب النزاع

ہے یہ نہیں۔ حفی : آپ لوگ اللہ کے رسول ﷺ کی بھی تقلید نہیں کرتے؟

محری: جب اللہ کے رسول و سی نظائی نے تقلید کے لیے کمائی نہیں تو رسول و سی نظائی کا کہ کا کا کہ تقلید اس آدمی کی بات مانے کو کہتے

بیں جس کی بات شرعی دلیل نہ ہو۔ جب رسول ﷺ کا ہر قول و فعل شریعت ہے تو اللہ ہر شریعت ہے تو اللہ ہر اللہ ہر انسان کو بچائے یہ تو بہت بری لعنت ہے۔ اس سے بری ذلالت اور کیا ہو علی ہے کہ آدی اپنے گلے میں کسی ایسے کا رسہ ڈالے جو جانے نہ پچانے اور نہ کسی کا رسہ ڈالے جو جانے نہ پچانے اور نہ کسی کام آئے۔ نہ پکچانے میں نہ چھڑانے میں۔

نهم اپنے امام کو نہیں جانتے؟

آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا امام ہے، اسے پکڑ لو۔ اس کا رسہ
ایخ گلے میں ڈال لو۔ یہ آپ کو پار لگائے گا۔ یمی پکڑائے گا یمی چھڑائے گا۔
اللہ کا رسول ﷺ جس کو اللہ نے امام مقرر کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھوایا
ہے۔ جس کی سنت کو اپنا قانون ٹھرایا ہے اور قانون بھی ایسا کہ وہی
پکڑائے گا وہ چھڑائے گا، اس کی تو تقلید نہ ہو اور اپنے گھر کے بنائے
ہوئے امام کی تقلید ہو جو قیامت کو نہ جانے نہ پنچانے کہ کون میراکون غیر؟

جب آپ کی کی تقلید بالکل نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہابی کیوں کتے ہیں۔

مقلد کتے ہیں اور دو سری طرف وہابی۔ حالا نکہ اگر کوئی غیر مقلد ہو تو وہابی
مقلد کتے ہیں اور دو سری طرف وہابی۔ حالا نکہ اگر کوئی غیر مقلد ہو تو وہابی
کیا۔ اگر وہابی ہو تو غیر مقلد کیہا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے اہل بدعت ہیں
وہ اہلحدیث سے بہت بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ اسی حسد میں وہ ان کے
طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ خواہ ان ناموں سے ان کی اپنی جمافت ہی
ظاہر ہوتی ہو۔ یمی حال مخالفین کا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ
قا۔ وہ بھی ان کے مخلف نام رکھتے تھے۔ بھی ساحر کتے، بھی شاعر۔ بھی
کائن کتے، بھی مجنون، بھی صادق و امین کتے، بھی کذاب و مفتری ...
اسی لیے اللہ نے فرمایا انظر کیف صوبوا لک الامشال فصلوا
اسی لیے اللہ نے فرمایا انظر کیف صوبوا لک الامشال فصلوا
افدایستطعون سبیلا ان حاسدین کو دیکھو یہ کیے آپ کے اللے
سیدھے نام رکھتے ہیں۔ بغض و حسد میں ایسے کور باطن ہو رہے ہیں کہ ان

حنفی :

محمدی :

خفی : محمدی :

### کو صحیح بات سوجھتی ہی نہیں۔ **ا**ہلحد بی**ث** - پیرعبدالقاد رجیلانی کی نظرمیں

اب آپ شاہ عبدالقادر جیلانی کا بیان حق نشان بھی سنیں جو ہمارے حق میں زبروست شادت ہے۔ وہ اپنی کتاب غنیتہ الطاالین ص ۲۹۳ بر فرماتے ہیں:

"اعلم ان لاهل البدع علامات يعرفون بها فعلامته اهل البدعته الوقيعته في اهل الاثر-الخ

"برعتوں کی بہت می علامتیں ہیں جن سے وہ پچانے جاتے ہیں- بڑی علامت ان کی بیہ ہے کہ وہ المحدیث کو برا بھلا اور سخت ست کہتے ہیں اور بیہ سب اس عصبیت اور بغض کی وجہ سے ہوتا ہے- اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ المحدیث ہے۔"

شاہ عبدالقادر جیلانی کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ جو اہلحدیث کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور جو بدعتی ہوں وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ

- (۱) المحديث كو برا بهلا كهنے والے اہل سنت نہيں ہوسكتے-
- (۲) جو المحدیث کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، مجھی وہابی کہتے ہیں، مجھی غیر مقلد، وہ سب بدعتی ہیں اور بدعتی اہل سنت نہیں ہو سکتے۔
  - (٣) ابل سنت صرف المحديث بين- باقى زبردستى كے وعويدار بين-
- (۴) جب شاہ جیلانی ناجی(نجات پانے والا) جماعت صرف اہل سنت کو قرار دیتے ہیں۔ اور وضاحت فرماتے ہیں کہ اہل سنت صرف اہلحدیث ہوتے ہیں تو ثابت ہوا کہ وہ خود بھی اہلحدیث تھے۔
- (۵) جب شاہ جیلانی اہلحدیث تھے اور تھے بھی پیر کامل۔ مسلم عندالکل تو معلوم ہوا کہ اہلحدیثوں میں بڑے بڑے ولی گزرے ہیں-
  - (٢) جابل عالمول كايد كهنا غلط ب كه المحديث كوئى ولى نهيس موا-
- (2) جب ناجی فرقد اہل سنت ہیں- اور اہل سنت صرف اہل حدیث ہیں اور ولی کاناجی ہونا ضروری ہے تو خابت ہوا کہ ولی صرف اہلحدیث ہی ہو سکتا ہے-

- (۸) جب ولی صرف المحدیث ہی ہو سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ جتنے ولی گزرے ہیں وہ سب المحدیث تھے۔
- (9) جو اہلحدیث نہیں تھا۔ وہ ولی بھی نہیں تھا، خواہ جہلاء نے اسے ولی مشہور کر رکھا ہو۔
- (۱۰) نجات کے لیے بھی اور ولی بننے کے لیے بھی اہل حدیث ہونا ضروری ہے۔ جو اہلحدیث نہ ہو ولی بننا تو در کنار، اس کی نجات کا مسئلہ بھی خطرے میں ہے۔

حنفى: آپنے توجمے بہت ڈرا دیا؟

محمدی: آپ خوش قسمت ہیں جو ڈر گئے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی نجات کی فکر نہیں۔ صرف فرقہ پرستی میں بدمست ہیں اور اس کی حمایت کو ہی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ سوچنے کی بات سے سے کہ پہلے حق کو پہچانے، پھر اس پر یکا ہو جائے۔

حنی : حق کا پند کیے گئے ہرایک ہی اپنے آپ کو حق پر سجھتا ہے۔

مجری: حق تونبی ﷺ کی سنت کو کتے ہیں اور اس پر چلنا راہ نجات ہے-

حنفی : کمتا تو ہرایک میں ہے کہ میں حق پر ہوں۔ نیہ پتھ کیسے لگے کہ کون حق پر ہے؟

محمدی: جو دین میں ملاوٹ نہ کرے، وہ حق پرہے۔ اس اصول سے آپ ہرایک کو جائے ہے ہے۔ اس اصول سے آپ ہرایک کو جائے سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر فرقے نے نبی ﷺ کے بعد اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی طرف منسوب کر رکھا ہے اور بیہ اس کے ملاوٹی ہونے کی دلیل ہے۔ اہل حدیث ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کسی طرف منسوب نہیں ہوتے، صرف نبی ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے، صرف نبی ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت

حنفی: سنت کاکیامطلب ہے؟

محمرى: ماسنه دسول الله عَلَيْق - جو راستد رسول كريم عَلَيْق نے امت كے ليے مقرر كيا ہو، اسے سنت كتے بين اور اس ير چلنے والے كو اہل سنت- حنفی: سنت رسول رسی کا پیتہ کیے اور کمال سے لگتاہے؟

محرى: حديث پڑھنے سے اور حديث كے عالموں سے بوچھنے سے-

حنفی: حدیث کے توسب ہی عالم ہوں گے۔

محرى: حدیث کے عالم تو اصل میں اہلحدیث ہی ہوتے ہیں۔ اوروں کو اول تو حدیث آتی نہیں۔ اگر آ جائے تو ان کے پاس چلتی نہیں۔ حدیث و سنت کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہو تو اہلحدیث عالموں سے دریافت کریں۔ فقہ کی کوئی بات پوچھنا ہو تو حنفی عالموں سے پوچھیں۔ چیز ایجنسی سے ہی اچھی ملتی ہے۔

حنفى: حديثين كون كون مي معتربين؟

محري:

حدیث کی کتابوں کے کی درج ہیں۔ بعض اعلیٰ درج کی بعض درمیانے درج کی۔ بعض گھٹیا درج کی۔ بعض ہو کار ی۔ اعلیٰ درج کی تین کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، موطا امام مالک۔ درمیانے درج میں طحادی، طبرانی اور داؤد، نسائی اور مسند احمد وغیرہ ہیں۔ تیسرے درج میں طحادی، طبرانی اور بہتی۔ وغیرہ کی کتابوں میں چو مکہ ہر طرح کی بہتی۔ وغیرہ کی کتابوں میں چو مکہ ہر طرح کی حدیثیں ہیں۔ اس لیے اعمال کا دار و مدار اور محد ثین اور فقما کا اعتبار میں مرت درج کی کتابوں پر ہے۔ چوتھ اور پانچویں درج کی کتابوں ہیں۔ جوتھ اور پانچویں درج کی کتابوں ہیں۔ چوتھ اور پانچویں درج کی کتابوں ہیں۔ مدید تک ساقط الاعتبار ہیں۔

حنفی: کتابوں کی یہ تقتیم س نے کی ہے؟

محمری: سیلے علماء نے-شاہ وکی اللہ صاحب محدث وہلوی کی حجتہ اللہ پڑھ کر دیکھیں

آپ کو انشاء الله سب کچھ معلوم ہو جائے گا-

حفى : ال تقسيم كوسب فرقے مانتے ہيں؟

محمری: الل سنت کهلانے والے سب فرقے مانتے ہیں۔

حنف : کیا درجه اول کی کتابوں کی تمام حدیثیں صحیح ہیں؟

محدی: بال قریاسب صحیح ہیں۔

حق : الله ن تو قرآن مجيد مين مسلم نام ركها ب چرآب المحديث كيول كملات

*یں*: مسا

مسلم تو ہمارا ذاتی نام ہے جیسا کہ نیچ کی پیدائش پر اسکا رکھاجاتا ہے لیکن المحدیث ہمارا وصفی نام ہے جو ہمارے طریق کار کو ظاہر کرتا ہے، آدی کے کئی نام اس کے پیٹے، مشاغل اور اس کے اوصاف کے پیٹی نظریز جاتے ہیں۔ نہ ہر مقام منوع ہے، نہ عرقا درسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے محد مخطیق اور احمد مخطیق ذاتی نام سے۔ حاشر، عاقب، مقفی وغیرہ بہت سے وصفی نام سے جو آپ کو ممتاز کرتے سے ، قرآن مجید نے عیسائیوں کو اہل انجیل کما ہے، ولید حکم اهل الانجیل بماانول اللہ فید (المائد ق - سم) صدیث میں ہے، فاوتروا یا اهل القرآن۔ "اے اہل قرآن وتر پڑھا کو۔"

خفی : محمدی :

م کھے بھی ہو حضور ﷺ کے زمانے میں توبیہ مسلمانوں کا نام نہیں تھا۔ كيول نهيں تھا- نام تو تھا اگرچه مشهور نهيں تھا، جب ومفی نام يالقب ركھنا بشرطیکه غلط اور برا نه مو، جائز ب تو اگر وه حضور صلی الله علیه واله وسلم کے زمانہ میں نہ بھی ہو ا تو کوئی ہرج نمیں کیونکہ اس سے اسلام کی وضاحت ہوتی ہے، تفریق نہیں ہوتی، اہل سنت و المحدیث وغیرہ نام جو پہلے مشہور نہ ہوئے تو اس کی وجہ بی ہے کہ اس وقت ان نامول کی چندال ضرورت نه تقی- نام رکھ جاتے ہیں امیاز کے لیے- اس وقت سب مسلم من كوئى فرقد نهيل تعا-سب كاطريق كار ايك بى تعا- اس ليے اس وقت ان نامول کی ضرورت نه تھی، جب فرقه برسی شروع ہو گئی، تو به نام نمایاں ہوئے۔ جب شیعہ کا چرچہ ہوا تو اہل سنت والجماعت کا نام مشہور ہوا- جب اماموں کی تقلید نے زور پکڑا تو الجدیث کے نام کو فروغ ہوا، چونکہ اہل سنت، اہلحدیث اور مخمری وغیرہ ناموں سے اتباع رسول على اور تعلق بالرسول كا اظهار مو يا ب، اس ليے بيد مام برے نسين-صحلبہ اینے آپ کو ان ناموں سے موسوم کرتے تھے۔

اگر ومغی اور لقی نام رکھنا بدعت نہیں تو پھر حنی کملانے میں کیا ہرج ہے۔

حفى

حنفی کہلانے میں بہت حرج ہے۔ ایک حنفی کہلائے گا تو دو سرا شافعی، اس طرح سے اسلام میں فرقے پیدا ہوں گے۔ جب جارا اصلی نام منجاب اللہ مسلمین ہے، تو وصفی اور لقی نام الیا ہونا چاہیے جو اصلی نام کا ممتر و معرف ہو، نہ کہ مقسم، جنفیت سے اسلام کی تعریف نہیں ہوتی۔ کیونکہ حنفیت اسلام کی کوئی قتم نہیں ہے، بلکہ تفریق ہوتی ہے۔ دین کے کلزے ہوتے ہیں۔ حفی، شافعی وغیرہ فرقے ای طرح تو پیدا ہوئے ہیں اس لیے اپنے آپ کو حفی وغیرہ کمنا دین میں تفریق پیدا کرکے اس کو برباد کرنا ہے، نام وہ ر کھنا چاہیے جو اسلام کے مترادف ہو اور وہ محمدی اہل سنت اور ا بلحدیث میں ، اہلحدیث کا نام زیادہ جامع ہے کیونکہ محمیت اور سنت رسول رسی کا معیار صرف مدیث ہے۔ ای مدیث کے معیار نے بتایا ہے کہ دیو بندی اور بر ملوی کا اہل سنت کا دعویٰ صحیح نہیں کیونکہ ان کا حدیثوں کے مطابق سنتوں پر عمل نہیں۔ اہلحدیث کا نام اس لیے بھی زیادہ جامع ہے کہ لفظ حدیث قرآن کو بھی شامل ہے اس لیے اہل حدیث سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ حنفیت کے لفظ میں قرآن و حدیث دونوں نکل جاتے ہیں صرف فقہ حفی رہ جاتی ہے، جو خیارہ ہی خیارہ ہے۔

ہم نے ساہے کہ آپ تقلید کو بھی شرک کہتے ہیں، طالاتکہ تقلید کا شرک سے کیا تعلق؟

تعلق کیوں نہیں، تقلید اور شرک کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، شرک آگا ہی تقلید کی سرزمین میں ہے، ہر مشرک پہلے مقلد ہوتا ہے پھر مشرک اگر تقلید نہ ہو تو شرک بھی پیدا نہ ہو، شرک پیدا ہی تقلید سے ہوتا ہے۔ شرک کو اپنی پیدائش کے لیے جس زمین اور فضا کی ضرورت ہے وہ تقلید ہی مہیا کر عمق ہے۔ تقلید ہمیشہ جابل بے عقل کرتا ہے۔ اور شرک بھی ویں پایا جاتا ہے جمال جمالت اور بے عقلی ہو، ان دونوں کے لیے ایسی فضا کی ضرورت ہے جمال عقل کا فقدان اور اندھی عقیدت کا زور ہو، ان

محمري :

خفی :

محمدی :

دونوں کی بنیاد کسی کو حد سے زیادہ بردا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا اسجھنے پر ہے، اور یمی عبادت کا مفہوم ہے، عبادت کہتے ہیں دو سروں کو بردے سے بردا جان کر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے جھوٹے سے جھوٹے سے جھوٹے سے کرتا ہے۔ وہ اپنے امام کو اتنا بردا سجھتا ہے اور جانوروں کو اتنا بردا سجھتا ہے اور جانوروں کی طرح سے اس کا قلادہ گلے میں ڈالنے کو اپنی سعادت خیال کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے اللہ کا شریک ٹھرا لیتا ہے۔

الله كاشريك كيسے؟

حفی :

محمدي :

حنفي :

محمدي:

اس طرح کہ اس کی بات کو خدائی تھم سمجھتا ہے۔

به شرک اور شریک تھسرانا کیسے ہو گیا-

الله كاحق اين امام كوجو ويا، قرآن مجيد مين ام لهم شركاء شرعو الهم من الدين مالم ياذن به الله (الشوري - ٢١)- وكيا ال مشركول في اليب شریک بنا رکھ ہیں جو ان کے لیے دین میں ایسے مسئلے بناتے ہیں جن کی منظوری اللہ نے نہیں دی۔" اس آیت میں جس کے قول و قیاس کو دین سمجھا جائے اس کو اللہ نے اپنا شریک قرار دیا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نبی کی بات دین نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ عالموں کی آراء کو دین بنایا جائے۔ لیکن مقلد این امام کی بات کو دین سجھتا ہے گویا جو حق تشریع الله کا تھا وہ این امام كوديتا ہے- سور التوب ميں تو الله نے صاف فرما ديا- المحددوا احساد هم و د هبانهم ادبابا من دون الله (التوبه- ٣١) يهود و نصاري جب بگرے جيسے کہ آج کل کے مسلمان گڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے علاء و مشائخ کو رب بنا لیا- عدی من عاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول الله ﷺ بم نے تو اینے علاء اور مشائح کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نسیں سمجھتے تھے، لینی ان کی تجویزوں کو دین نسیں بنا لیتے تھے؟ انہوں نے کہایہ بات تو تھی، آپ نے فرمایا یمی تو رب بنانا ہے (ترفدی)

حفى : هم توايخ امام كورب نهيس بناتي مم تو صرف امام بناتي بين؟

محمری: رب تو وہ بھی نہیں کہتے تھے لیکن درجہ ان کو رب کا دیتے تھے ای لیے اللہ نے اسے رب بنانا قرار دیا ہے- نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی- حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے، نام خواہ کچھ بھی رکھ دیا جائے، آخر آری الم کول رہا ترین۔

آب امام کیوں بناتے ہیں۔

حنفی: دین کے مسئلے لینے کے لیے

محری: کی کام تو یمود و نصاری کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عدی اللہ عین نے مسلمان ہو کر تسلیم کیا۔ کیا ایسی امامت کی اسلام میں مخبائش ہے؟

حفى: كيا قرآن مجيد مين نهيل وجعلناهم المته يهدون بامرنا (الانبياء- ٢٥٠)

محدی: بید تو انبیاء کے بارے میں ہے، نبی تو امام ہو سکتا ہے بلکہ امام ہوتا ہے کے دو المام بناتا ہے، نبی کے سواکوئی امام نمیں ہو سکتا۔

حنفی : آپ کہتے ہیں نبی کے سوا امام نہیں ہو سکتا حالا تکہ اسلام میں بہت برے برے برے برے ترکہ دین گزرے ہیں-

ائمہ دین سے مرادیہ ہے کہ وہ دینی علوم کے برے عالم تھ، نہ کہ قابل اطاعت تھ، جن کو دین کے مسئلے بنانے اور دینی پیروی کرانے کا حق ہو، کہ ان کے نام پر تقلیدی ذہب چلائے جائیں۔ اس قتم کی امامت کا تصور اسلام میں بالکل نمیں ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ شیعہ نے گھڑا، اہل سنت نے یہ عقیدہ ان سے لیا، شیعہ نے یہ عقیدہ عقیدہ کر سالت کو کمزور کرنے کے لیے گھڑا تھا۔ ان کے ہال پخیبر اور امام میں کوئی فرق نمیں، دونوں معصوم، دونوں ایک ہی چشے اور ایک ہی ڈول سے پانی لینے والے، جیسا کہ نیج البلاغہ میں ہے لان مستقکما من قلیب و مفر عهما من ذنوب مقلد خواہ حنی ہویا شیعہ امامت کا تصور قریبا ایک ہی ہے۔

حنفی : شیعہ تو امام کو معصوم کہتے ہیں، ہم اپنے امام کو معصوم تو نہیں کہتے۔ محمہ کی : زبان سے بے شک نہ کہیں لیکن سمجھتے معصوم ہی ہیں، جبھی ان کے

زبان سے بے شک نہ کمیں لیکن سیحصے معصوم ہی ہیں، جسی ان کے نام پر ندہب بنا کر حنفی کملاتے ہیں، اس لیے ہم کتے ہیں کہ اسلام میں سوائے محمدي :

پنجبرکے کوئی امام نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ کسی کو امام اعظم بنایا جائے۔ حفی: امام تو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ قیامت کے روز بلایا ہی اماموں کے نام

اس آیت میں امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے امام

محمري :

نیں، چنانچہ آگے وضاحت موجود ہے فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرنون کتابھم "جم تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں کے پھر جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ این نامه اعمال کو پڑھے گا (اور خوش ہوگا) ظلم کی پر نہ ہوگا۔" لیکن اگر امام سے مراد امام بی لیا جائے تو وہ امام مراد نہیں جو آپ نے بنا رکھے ہیں، بلكه امام سے مراد وہ امام بين جن كو الله في امام بنايا ہے، يعني انبياء، قیامت کے روز امتوں کو ان کے انبیاء کے نام پر بلایا جائے گا- اے فلال ني كي امت آؤ، ائ فلال ني كي امت آؤ- جيساك قبريس (من نبيك) ب اینے اینے نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ پھر خوش قسمت ہول گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے امام بنا کران کی تقلید نہیں کی، بلکہ نبیوں کی پروی کی- وہ این نموں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گ، چنانچہ ابن كثيريس م هذا اكبر شوف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله -" المحديث ك لي يه بت برا شرف ب كه ان ك الم صرف نی صلی الله علیه واله وسلم ہیں۔" وہ ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور امامول کے مقلدین کھڑے رہ جائیں گے، پھروہ اینے بنائے ہوئے اماموں کی ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔

کیا مارے امام دوزخ میں جائیں گے؟

محری: آپ کے امام میں کون؟

خفی :

حنفى: ہمارے امام امام ابو حنیفہ ہیں۔

محمری: وہ آپ کے امام کیے؟ کیا اللہ نے ان کو امام ہنایا ہے؟

حنفى: الله ني توسيس بنايا-

محمرى: مجركياخود انهول نے كما تھا كه ميں تمهارا الم مول ميرى تقليد كرنا-

حنى : انهول في تونيس كما-

محمری: مجروہ آب لوگوں کے المم کیے بن گئے؟

حنفی: ہم جو ان کو ملنتے ہیں اور اپنا امام سجھتے ہیں۔ محمدی: آپ کے سجھنے اور کننے سے کیا ہو تا ہے۔ جہ

آپ کے سیحفے اور کئے سے کیا ہوتا ہے۔ جب تک امام افتداء کی نیت نہ کرے وہ امام کیے بن جائے گا۔ اگر ایسے امام بننے لگیں تو آپ کا کیا خیال ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو دیو بندی اور برطوی دونوں امام مانتے ہیں، دیو بندی اور برطوی دونوں قرجنت میں جا کیں گے، دیو بندی اور برطوی دونوں تو جنت میں جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک دو سرے کو کافر کھتے ہیں، اگر برطوی جنت میں گئے تو دیوبندی دونرخ میں جا کیں گے اور اگر دیو بندی جنت میں گئے تو برطوی دونرخ میں جا کیں گے، امام ابو حنیفہ اگر دیو بندی جنت میں گئے تو برطوی دونرخ میں جا کیں، ایسے بی اگر شیعہ اماموں کے ساتھ بوں گے، جبکہ وہ دونوں کے امام بیں، ایسے بی اگر شیعہ اماموں کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو پھر حنی اپنے اماموں کے ساتھ کمل جا کیں گئے۔ اگر حنی اپنے اماموں کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو اماموں کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بھر حنی اپنے اماموں کے ساتھ جنت میں جا گئے ہو جنت میں دونوں تو جا نہیں سکتے، کیونکہ ان میں بعد امام دونرخ میں جا کیں گئے۔ اس آپ بی بتا کیں آپ کے اصول پر شیعہ امام دونرخ میں جا کیں گئے۔ امام دونوں فرقوں کے نیک اور صالے تھے، اور وہ جنت میں جا کیں گئے۔ امام دونوں فرقوں کے نیک اور صالے تھے، اور وہ جنت میں جا کیں گئے۔ اللہ صرور جنت میں جا کیں گئے۔

حنفی: بات تو آپ کی ٹھیک ہے ، یہ اماموں کامسکلہ ہے تو یقیناً بہت بڑا چکر۔ محمدی: ایسا بی چکروہ ہے جس کو ہمارے مقلدین الممرء مع من احبہ پڑھ

الیابی چکروہ ہے جس کو ہمارے مقلدین المعرء مع من احبہ پڑھ کرویا کرتے ہیں کہ ہم اپنے الموں اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے اور المحدیث چونکہ کی کو مائے نہیں۔ اس لیے ان کو کسی کا بھی ساتھ نھیب نہیں ہوگا۔ ہم ان سے پوچھے ہیں اگر محبت کا معیار کی ہے جو آپ نے سمجھا ہے تو کیا موجودہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام معیار کی ہے جو آپ نے سمجھا ہے تو کیا موجودہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام

کی محبت کے دعویدار ہیں علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اگر نہیں اور یقینا نہیں، کیونکہ ان کی محبت غلط ہے، تو تیرائی شیعہ حضرت حسین الله عنی کو اور گیار هوی دینے والے حضرت جیلانی کو وہال کیے مل لیں گے، اس لیے کہ ان کی محبت غلط ہے اور پھر محبت بھی وہ فائدہ دیتی ہے جو دونوں طرف سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی ایسے سے مجت نہیں رکھیں گے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی اتاع نہ کرے۔ ایسے ہی حضرت حسین اللہ ﷺ ، شاہ جیلانی اور دیگر ائمہ و اولیاء کبھی کسی ایسے سے محبت نہیں رکھ سکتے جو حضور صلی الله عليه واله وسلم كي پيروي نه كرے بلكه شرك و بدعت كرے اور ايني طرف سے امام بناکر ان کی تقلید کرے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ اطاعت صرف الله کے تھم کی ہے اس لیے وہ اپنی پیروی کیے کروا سکتے ہیں- قرآن مجيد مي ب اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونة اولياء (الاعراف-٣) " اس ك يحي علوجو الله في تمهاري طرف اتارا ہے اس کا تھکم مانو' اس کے تھکم کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ جاؤ۔" اولیاء ے مرادیمال وہ ستیاں ہیں جن کو لوگ خود تجویز کرتے ہیں اور اینے لیے ذریعہ نجات سمجھ کر سمارا بناتے ہی، حالانکہ سوائے بیفبر کی پروی کے اور کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ دنیا میں جتنے شرک و بدعت کرنے والے ہیں، حقیقت میں ان کا پیر، ان کا امام اور ان کا ولی صرف شیطان ہے، وہ نام الله والول اور امامول كاليتي بن عبادت و پيروي شيطان كي كرتي بين-ای لیے قرآن شیطان کی عبادت و پیروی سے بار بار منع کرتا ہے، چنانچہ قرآن مجيد ميں ہے لاتعبدوا الشيطن (يس- ٦٠) " شيطان كى پيروى نه كرو" ولا تتبعوا حطوت الشيطن (١ لبقره ١٦٨) "شيطان كي پيروي نه كرو"كون الياب جو شيطان كى عبادت و پيروى كرتا مو- ظامر ب كه اس ے مراد خود ساختہ ائمہ و اولیاء ہی ہیں، جن کے نام کا دھوکا دے کر شیطان اینا کام کرتا ہے، قیامت کے روز جب اللہ تعالے دوز خیوں کو

دوزخ میں ڈالنے کے لیے علیحدہ کرلے گاتو فرمائے گاالم عهد الیکمیا بني ادم الا تعبدوالشيطن ا نه لكم عدومبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم و لقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون (يسن ١٠- ١٢) ليني " اے انسانو! كيا ميں نے تمہيں نہيں بتايا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تہمارا برا دشمن ہے عبادت میری کرنا میں سیدھا راستہ ہے لیکن تم نے پروانہ کی اس نے تم میں سے کتنی بھاری تعداد کو ممراه کرلیا ہے، کیاتم بے عقل تھے جو تمہیں پتہ نہیں لگا۔" اور بیہ ہو تا يول ہے كہ جب شيطان كسى كو نبى كى پيروى ميں ذرا نرم ويكها ہے تو فورا اس کے شکار کی کوشش کرتا ہے۔ اینے بوے بوے انسانی چیلوں کے ذرایعہ نی کی جگہ پیروی کے لیے ان بزرگوں کے نام تجویز کرتا ہے جن کی دنیا میں مقبولیت و شہرت ہوتی ہے، ان کے نام پر شرک و بدعت کے برے برے سلسلے جاری کرتا ہے، تصور ان بزرگوں کا پیش کرتا ہے اور پوجا یاث این کراتا ہے۔ جہلاء ان بزرگوں کے ناموں کی وجہ سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور نہیں تعجمت کہ ہم کس الٹی راہ پر لگ گئے ہیں، بلکہ اس الٹی راہ کو ہی راہ راست سجھتے ہیں، اللہ تعالے نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا (ا لکھن۔ ۱۰۴)۔ لیتن " شیطان کے گراہ کردہ لوگ کام غلط کرتے ہیں لیکن جمالت کی وجہ سے سمجھتے میہ ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔" اور میہ کتنا برا دھوكا ہے، اس ليے الله تعالى نے شيطان كا نام بى غرور لينى دھوكا دينے والا رکھا ہے، اور لوگوں کو اس کے دھوکے سے بار بار خبردار کیا ہے۔ چنانچہ فرمايا ولايغر نكم باللة الغرور ان الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحب السعير، "بوشيار رمنا، وھوکہ بازتم کو وھوکہ وے کر خدا سے دور نہ کر دے، سے وھوکے باز شیطان تمهارا دسمن ہے اسے دسمن ہی سمجھنا وہ اپنی پارٹی کو اس لیے باطل کی دعوت دیتا ہے کہ ان کو دوزخی بنا کر دشنی نکالے-" اور اس کی صورت میں ہوتی ہے کہ ائمہ اور اولیاء کے نام لے لے کران کے زہنول میں ایساتصور پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت شروع کردیتے ہیں، یمی ان کے امام اور اولیاء ہیں جن کا تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ خارج میں بجوشیطان کے ان کا وجود شیں ہو تا۔ رہ گئے اصلی بزرگ جن کے نام لے كرشيطان ائي عبادت كرواتا ہے، ان كو يبة تك نسيس موتاك ان ك مانے والے کون ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں- وہ ان کی طرف سے بالکل ب خر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وہم عن دعاتهم غفلون ( الاتقاف- ٥) ماكنتم ايانا تعبدون (اولس- ٢٨) يكونو عليهم ضدا (مريم- ۸۲) كانوا بعبادتهم كفرين ( الاتقاف- ۲) ان كنا عن عبادتكم لغفلين ( يونس- ٢٨) " جن كوتم يكارتے هو، جن كى تم عبادتیں کرتے ہو، وہ تمہاری ان حرکتوں سے بالکل بے خرہیں- قیامت ك دن وه تمهارك مخالف مول ك-" چنانچه عيى عليه السلام سے الله تعالى يويح كا، اانت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون اللة (المائدة - ١١٦) وال عيلى عيسانى جو تيرى اور تيرى مال كى عبادت كرت رب بين توكيا تون ان سے كما تھاكد الياكرنا-" وه صاف انكاركر دیں گے، ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور دیگر اولیاء صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے سیس کما تھا کہ ماری تقلید کرنا، یہ سب کھ اپن مرضی ے کرتے رہے ہیں۔ للذا گراہ ہونے والوں کے امام و اولیاء یہ نہیں جن کا ذکر کتابوں میں ہے، بلکہ وہ شیاطین ہیں جو ان کے زہنوں میں ہیں، جو ان سے یہ کام کرواتے ہیں- وہی ان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے- اس لے تقلید کاسلسلہ سراسر مراہی کاسلسلہ ہے اس سے بالکل بچنا جاہیے۔ اب آپ د مکھ لیس آپ کو منت رسول ﷺ چاہیے یا سنت امام، اگر سنت رسول ﷺ چاہیے تو وہ صدیث رسول ﷺ سے ملے گی- اور صدیث رسول ﷺ المحديث سے ملے گی- اگر سنت امام چاہيے تووہ نقه حفی سے

ملے گی اور فقہ حنفی حنفیوں سے ملے گی۔

حنى : سنت رسول ﷺ كى ہوتى ہے نہ كه امام كى-

محمدی: اگر امام کی سنت نہ ہو تو آپ حنی کیوں بنیں، آخر حنی کے کہتے ہیں۔

حنفی: حنفی وہ ہو تاہے جو فقہ حنفی پر چلے۔

مجری: نقه حنفی کسے کہتے ہیں؟

حنفی: امام ابو حنیفہ کے مسلک کو-

محرى: ملك سے كيا مراد ہے؟

حنٰی : مسلک طریقے کو کہتے ہیں۔ محمدی : سنت بھی تو طریقے کو ہی کے

محمري:

سنت بھی تو طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ آنخضرت و ایکی کا سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے، اس طریقے ہے انہوں نے یہ کام کیا تھایا کرنے کو کہا تھا۔ للذا جس کے طریقے پر آپ چلتے ہیں گویا اس کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں، کہیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔

حنفی: یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات میری سمجھ میں آگئی۔

محرى: اى ليے تو كتے ہيں كه حنى امام ابو حنيفه كے طريقه پر چلنا ہے، اور اصلى

ابل سنت لین المحدیث رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے طریقه پر-

حنفی : کیکن امام ابو حنیفه کا طریقه کوئی علیحده تو نهیں ان کا طریقه بھی تو وہی ہے جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہے۔

طریقہ وہی ہو یا مخلف۔ حنی کے پیش نظر تو طریقہ حنی ہی ہوتا ہے، وہ تو حنی طریقہ وہی ہو یا مخالف، اگر حنی طریقہ کی طریقہ کی خالف، اگر مخالف ہو تو اے ڈر نہیں کہ سنت رسول ﷺ کی خالفت ہوتی ہے۔ اگر موافق ہو تو اے خوشی نہیں کہ میں نے سنت رسول ﷺ پر عمل کیا ہے۔ حنی اگر شروع کی رفعیدین کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ سنت رسول ﷺ ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ حنی طریقہ نماز کبی ہے۔ وہ رکوع کو جاتے اور اٹھے رفع یدین نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ یہ سنت رسول جاتے اور اٹھے رفع یدین نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ یہ سنت رسول

ﷺ نہیں بلکہ اس لیے کہ خفی نماز میں یہ رفع یدین نہیں۔ جو رفع یدین نہیں۔ جو رفع یدین خلی دو اسے یدین خفی نہ بہ وہ اسے یدین حفی نہ بہ میں خواہ وہ سنت رسول ﷺ بی ہو وہ اسے گھوڑے کی دم مارنے سے تشبیہ دیتا ہے یا کھیاں مارنے سے تجبیر کرتا ہے، جو اس کے نہ بہ میں ہے خواہ وہ سنت رسول ﷺ نہ ہو وہ اس پر جان دیتا ہے، جیسے قنوت کی رفع یدین۔

حقیت حال کی ہے۔ ہمیں بالکل یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ مسئلہ سنت رسول ﷺ کے مطابق ہے یا خالف ہمیں تو یہ یاد ہوتا ہے کہ ہم خفی ہیں اور ہمیں اپنی فقہ پر چلنا ہے ہمیں کوئی صحیح سے صحیح حدیث بھی دکھائے، اگرچہ ہم اس حدیث کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم اس حدیث ٹھیک عمل بھی نہیں کرتے ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ حدیث ٹھیک نہیں، یا اس کا مطلب وہ نہیں جو ظاہر الفاظ سے لکاتا ہے یا یہ منسوخ ہے، یا کوئی اور بات ہے۔ برکیف جب ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ ہم تو اپنے امام کے خرجب پر چلیں گے۔

ہم کتے ہیں۔ حنی کا مجمد رسول اللہ پر جنا اور اہل سنت کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں، جب وہ سنت رسول ﷺ پر چانا نہیں، اپنے امام کی سنت پر چانا نہیں، جب تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مجمد رسول اللہ ساتھ پڑھے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے، خدا کی قتم! جس پابندی سے آج ایک حنی اپنے امام کی تقلید کرتا ہے اگر وہ اس پابندی کے ساتھ اتباع رسول ﷺ کرے تو اس کی نجات ہو جائے لیکن اس حال میں وہ نجات کی کیا تو تع کر سکتا

آپ تو امام ابو حنیفه کی تقلید کرتے ہیں، اگر آپ موی علیه السلام کی تقلید بھی کریں تو بھی نجات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیه واله وسلم نے فرمایا لو بدالکم موسی فاتبعتموه و ترکتموتی لضللتم عن سواء السبیل (مفکوة باب اعتصام بالکتاب والسنہ) " اگر آج موی علیه السلام آ جا کیں اور تم ان کے پیچیے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑو دو تو گمراه ہو جاؤ

تنفى :

محمدی :

گ-" آپ اب سوچ لیں، کمال موئی علیہ السلام اور کمال امام ابو حنیفہ،
آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعثت کے بعد موئی علیہ السلام کی
پیروی میں نجات نہیں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید میں کیسے نجات ہو سکتی ہے۔
ہیں امام ابو حنیفہ سے کوئی کد نہیں۔ ہمیں ان سے کوئی حسد نہیں، ہمارا
کوئی امام نہیں کہ ہم آپ کو امام ابو حنیفہ سے توڑ کر کسی اور سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دعوت دے
رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دعوت دے
رہے ہیں جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی پیروی میں نجات ہے اور اس
کا خاتمہ ہو گیا تو معاملہ برا خطرناک ہے۔

هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا انماهو اله واحدو ليذكر اولوا الالباب يندس تي ميس مسعيائيون مس ارسى ما مشاوالم بدك رورشا منت والس تقراسية كرملودس كالمجيه ماشاداله كافئ تي حب محد ملاء ماستاء در معموط تحف میری می طاسه کراند آب معنبوط اورناست قدم س رکھے استان فتنون بخنا - دورنجنے کا دیک سی طرلق مس رمك أوها لمع - بموجا ماً كرمكر برم دور کھا گرکو درانظ سیرحی ر) برج وسعه كان مين مُرهبُهُ وآسه رامرها بردنيا كالمتجان تراكسا ر (الرحطيها وموراس احفن لعلم مدرمانه بين مبرل جاتيس لومن حوانيمس كم

سوتے میں شرحفاسے میں مدل جاسفیس ۔ خور وة الم جن دوالمرحق سراستمقامت مع سروم! فرورمل كرجا مين اوريع برماه وكدعمه فوترسر إس شرهس اكتسرد في المنان س ت و بعررب مانون ارسك زياره خيال تنا مری کمائی میں - آئے گرادرحامدا ن سی الدسد حو لوٹالگایاہ متشرکی تنوسے لگایاہے ۔ خدا تواستہ لرسته كوكو فالقفعان يستطيع يري سيجيني تقدري اسريم - الدين يب بعائيون كردن ورساكالعتو ا دراب و مام كراشه صريب اله رامي مو اسان داندار بملى زنوگى مين واخلى بيوكنى مين اخرايني كاردارك مسلم مرك و ورينا برك به المك يا الم رسكته بهن الرثرب وتشا فوقشًا ملاقا ست كرجايا كرين نوب آبھ احسان ہے اس میں دنسٹ والہ آپ کو بی فائده رب کا اور می کا را بیدا کا کوس برای کا می فائده رب کا کوس برای این احدا برونا و سیال يخفر بونهُ بها ول يور

1

## جمعم كى آگ سے پچھے كا طريق

رسول الله ﷺ نے امت کوجس بات کا تھم ویا ہے یا جھے خود کیا ہے یا جھے کرنے کی اجازت دی ہے اسے من وعن اسی طرح سیجے اور جس بات سے آپ ﷺ نے منع فر مایا ہے اس سے رک جائے۔ارشاد باری تعالی ہے:-

وَمَآاتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا و (الحرْ ١٥٥٥) "جو پَحِيْمَهِين رسول دي، وه لي اواور جس منع كرين اس سے رك جاؤ"

رسول اکرم ﷺ نے دین کے معاطبے میں جو کام ساری حیات طیبہ میں نہیں کیاوہ کام اپنی مرضی ہے کر کے اللہ کے رسول ﷺ ہے : – مرضی ہے کر کے اللہ کے رسول ﷺ ہے : –

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُولُا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ط (الجرات ١/٣٩) " "الله وَرَسُولِهِ ط (الجرات ١/٣٩) " "الله اوراس كرسول عب آكن بردهو" -

ر سول اکرم ﷺ کی اطاعت اور انتاع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور انتاع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور انتاع کر کے اپنے اعمال بربادنہ کیجئے۔ارشاد باری تعالی ہے:-

يَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوآ اَطِيعُوا اللهَ وَاَظِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُوٓا اَعُمَالُكُمُ ٥ (ورة محد ٣٣/٢)
"ا الوكوجوا يمان لائے ہو! الله كى اطاعت كرواوررسول كى اطاعت كرو (اوركى دوسرے كى اطاعت كرح ) اپنا المال برباد نہ كرؤ"۔

جہنم کی آگ سے نجات صرف قر آن وسنت کی پیروی میں ہے۔ نبی اگرم ﷺ نے فرمایا: -

تَرَكُتُ فِيكُمُ اَمَرَيْنِ لَنُ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ میں نے تم میں دو چزیں چھوڑی ہیں۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کومظوط پکڑے رکھوگے، ہرگز ہرگز گراہ نہ ہوگے۔ (وہ دو چیزیں) اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللیکی کسنت'۔

> المكلاهي ((واقت) پوسك بكس نمبر 172 سيطلائك ناؤن دراولپنڈی